## چنداہم اور ضروری امور

ار سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُو لِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## چنداہم اور ضروری امور

(فرموده ۲۸ ـ دسمبر۱۹۲۹ء برموقع جلسه سالانه قادیان)

حضور نے اول تو احباب کو ان ایام میں زیادہ عرصہ قادیان میں ٹھرنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر اس سال اپنے طویل عرصہ علیل رہنے کا ذکر کرتے ہوئے اس کام کا ذکر کیا جو قرآن کریم کے اردو نوٹوں کے مرتب کرنے اور ترجمہ انگریزی کے متعلق ہوا۔ اس سلسلہ میں حضور نے حضرت صاحب ایم اے کی تصنیف کردہ سیرت رسول کریم مرتب کر کیا اور اس کے جلد شائع ہونے کی تو قع دلائی۔

ان امور کے بعد حضور نے نمایت درد ناک الفاظ میں حضرت حافظ روشن علی صاحب مرحوم کی وفات کاذکر کیااور ان کی خوبیاں بیان فرما کیں حضور نے فرمایا۔

میں سمجھتا ہوں میں ایک نمایت وفادار دوست کی نیک یاد کے ساتھ بے انصافی کروں گا اگر اس موقع پر حافظ روش علی صاحب کی دفات پر اظمار رنج و افسوس نہ کروں۔ حافظ صاحب مرحوم نمایت ہی مخلص اور بے نفس انسان تھے۔ میں نے ان کے اندر وہ روح دیمے جے اپنی جماعت میں پیدا کرنے کی حضرت مسیح موعود علیہ العالو ۃ والسلام کو خواہش تھی ان میں تبلغ کے متعلق ایبا جوش تھا کہ وہ کچھ کملوانے کے مختاج نہ تھے۔ بہت لوگ مخلص ہوتے ہیں کام بھی اچھا کرتے ہیں مگراس امرکے مختاج ہوتے ہیں کہ دو سرے انہیں کہیں۔ یہ کام کرو تو وہ کریں۔ حافظ صاحب مرحوم کو میں نے دیکھاوہ سمجھتے تھے گو خد اتعالی نے خلیفہ مقرر کیا ہے مگر ہر مومن کا فرض ہے کہ ہر کام کی شکمداشت کرے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ وہ اپنے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ وہ اپنے اور اپنے آپ کو سلماد کا ایبا ہی ذمہ وار سمجھتے تھے جیسا اگر کوئی مسلمان بالکل اکیلا رہ جائے اور

وہ سمجھے۔ یہ ان میں ایک نمایت ہی قابل قدر خوبی تھی اور اس کا انکار ناشکری ہوگی۔ یہ خوبی پیدا کئے بغیر جماعت ترقی نہیں کر علی کہ ہر شخص محسوس کرے کہ سب کام مجھے کرنا ہے اور تمام کاموں کا میں ذمہ وار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضرت مسج موعود علیہ السلو ق والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے چالیس مومن میسر آ جا ئیں تو میں ساری دنیا کو فتح کر لول۔ یعنی ان میں سے ہرایک محسوس کرے کہ مجھ پر ہی جماعت کی ساری ذمہ داری ہے اور میرا فرض ہے کہ ساری دنیا کو فتح کروں فدا کرے حضرت مسج موعود علیہ السلو ق والسلام کی میت برا فرض ہے کہ ساری دنیا کو فتح کروں فدا کرے حضرت مسج موعود علیہ السلو ق والسلام کی خواہش سے بہت بڑھ چڑھ کر ایسے لوگ ہوں۔ جیسا کہ نبیوں کے متعلق فدا تعالیٰ کی سنت ہے خواہش سے بہت بڑھ کر ایسے لوگ ہوں۔ جیسا کہ نبیوں کے متعلق فدا تعالیٰ کی سنت ہے کو ایس آدمی نہیں بلکہ لاکھوں میسرکر دے جن میں سے ہرایک بیہ سمجھے کہ آسان اور زمین کابار اُٹھانا ای کا فرض ہے۔

پھراس سال افراد کے لحاظ سے جماعت نے جو ترقی کی۔ وہ بیان کی۔ ساٹرامیں احدیت کی ترقی' وہاں کے احباب کا حصولِ دین کی خاطر قادیان آنا اور احمد میہ مشن امریکہ کی کامیابی کا ذکر فرمایا۔

پھر مذیح قادیان کے واقعات کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اُس کے متعلق احباب جماعت کے جوش کی تعریف ِ فرمائی۔ سیاسی تحریکات کے متعلق فرمایا۔

ایی تمام تحریکات جو قانون شکنی کاموجب نہ ہوں 'فساد اور بدامنی پیدا نہ کریں 'ان میں ہم شریک ہو سکتے ہیں اور دو سرول سے بڑھ کران میں حصہ لے سکتے ہیں کیو نکہ مومن کا یہ بھی کام ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دلائے۔ یہ اسلام کا حکم ہے گراس کے ساتھ ہی اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ شرارت نہ ہو 'فساد نہ ہو 'فتنہ نہ ہو۔ دنیا ہمیں خواہ کچھ کے ہم سب کچھ برداشت کرلیں گے لیکن جو دین کا حکم ہے اسے ہم کسی حالت میں بھی نہیں چھو ڑ کتے۔ بعض لوگ گھراکر کھتے ہیں اگر ہم دو سروں کے ساتھ ان کے ہرایک کام میں شامل نہ ہوں تو وہ گالیاں دیتے ہیں گرمیں کہتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے پہلے گالیاں نہیں کھا کیں۔ اگر راہتی اور امن کے قام کے لئے لوگ برابھلا کمیں تو کہہ لیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہاں ہم تمام ان تحریکوں میں جو قانون کے اندر ہوں ہر جائز خدمت اور جائز قربانی کرنے کیلئے تیار ہیں اور بحثیمت بی جو تانون کے اندر ہوں ہر جائز خدمت اور جائز قربانی کرنے کیلئے تیار ہیں اور بحثیمت بی جو تانوں کے اندر ہوں ہر جائز خدمت اور جائز قربانی کرنے کیلئے تیار ہیں اور بحثیمت جاعت ان میں شامل ہو جائیں جو گور نمنٹ سرونٹ نہیں وہ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں گرائے آپ

نہیں جماعت کے نمائندے بن کر جائیں۔ یمی حال مسلم لیگ اور دیگر سوسائٹیوں کا ہے کہ ان میں احمد می جماعت کے نمائندے ہو کر جائیں تاکہ جماری پالیسی متحدہ طور پر ان کے سامنے آئے۔

موراج کے متعلق لوگ پوچھے ہیں کہ ہماراکیا خیال ہے؟ اس کا ہواب ہیں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے اور اب بھی دیتا ہوں کہ پہلے موراج گھرسے شروع ہونا چاہئے اور نفس پر حکومت کرنا سیکھنا چاہئے۔ اگر یہ نہیں تو ملک تو الگ رہا ایک گاؤں کے لئے موراج حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں میں درندگی اور وحشت ہوان کو حکومت ملے تو وہ ایک دو سرے کو ہی پھاڑیں گے۔ چو نکہ روز بروز الی تحریمیں نکتی رہتی اور ایسے امور پیش آتے رہتے ہیں جن میں جماعت کو راہ نمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے میں اپنی جماعت کے اخبارات کو توجہ دلا تا ہوں کہ وہ ہر الی بات کے متعلق فورا بھے سے بوچھ کرہدایت شائع کر دیا کریں تا کہ لوگ وبدھا اسے میں نہ رہیں۔ اس سے اخبارات کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ آپ ٹو ڈیٹ رہھا اسے میں نہ رہیں۔ اس سے اخبارات کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ آپ ٹو ڈیٹ معالمہ کے متعلق انہیں کیا رویہ افتیار کرنا چاہئے۔ ہمارے اخبارات سیجھتے ہیں چو نکہ دیگر امور معالمہ کے متعلق انہیں کیا رویہ افتیار کرنا چاہئے۔ ہمارے اخبارات سیجھتے ہیں چو نکہ دیگر امور کے متعلق ہم خبریں شائع نہیں کرتے اس لئے جماعت کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ حالا نکہ لوگ دو سرے اخبارات بھی پڑھتے ہیں اور وہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دو سرے اخبارات بھی پڑھتے ہیں اور وہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دو سرے اخبارات بھی پڑھتے ہیں اور وہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے عماعت کارویہ بیان کیا جائے۔

اس کے بعد حضور نے بیمہ کے متعلق اظہار خیالات کرتے ہوئے فرمایا۔

اس کے متعلق جماعت کے ایک خاص طبقہ میں بیجان پایا جاتا ہے اور بری کثرت سے خطوط آتے ہیں کہ اس بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ حضور نے اس کے متعلق جس قدر تحقیق کی۔ اس کا بالتفصیل ذکر کرنے اور بیمہ کی مختلف صور تیں بیان کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دو تحریروں کی بناء پریہ فیصلہ صادر فرمایا کہ:۔

بیمہ کی وہ ساری کی ساری اقسام جو اس وقت تک ہمارے علم میں آ چکی ہیں ناجائز ہیں۔ ہاں اگر کوئی کمپنی بیہ شرط کرے کہ بیمہ کرانے والا کمپنی کے فائدہ اور نقصان میں شامل ہوگا' تو پھر بیمہ کرانا جائز ہو سکتا ہے۔ مگر میں نے مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے گفتگو کر کے معلوم کیا ہے کہ موجودہ قواعد کے روسے وہ اس قتم کا انتظام نہیں کر سکتے۔ لیکن چو نکہ جماعت کی کاروباری ضرور تین بڑھ رہی ہیں اور ان کا پورا کرنا ضروری ہے اس لئے میں چند دوستوں کے سپر دید کام کرنے والا ہوں کہ وہ ایس سکیم بنا ئیں جس کی رو سے لوگ روپیہ جمع کر سکیں اور ضرورت کے وقت انہیں روپیہ مل سکے۔ اگر کوئی ایسی صورت نکل آئے اور کیوں نہ نکلے گی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مومنین کی ضروریات پورا کرنے کے لئے کوئی جائز صورت ہی نہ رہے۔ اگر قانون دان اصحاب توجہ کریں تو ایسی کمپنی بنائی جا سکتی ہے جس میں روپیہ جمع کر انا بنابر نہ ہو اور ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے متعلق میں نے بھی ناجائز نہ ہو اور ضرورت ہے میں اس کے متعلق قانون دان اصحاب کی رائے من کر دیکھوں گاکہ اس ایک سکیم بنائی ہے۔ میں اس کے متعلق قانون دان اصحاب کی رائے من کر دیکھوں گاکہ اس کی متبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ چو نکہ یہ ضرورت بہت محسوس کی جارہی ہے اس لئے اس کے اس کا ضرور انتظام ہونا چاہئے۔ ہاں ایک طرح کا بیمہ جائز ہے اور وہ یہ کہ مجبور آکرانا پڑے جیسے کا ضرور انتظام ہونا چاہئے۔ ہاں ایک طرح کا بیمہ جائز ہے اور وہ یہ کہ مجبور آکرانا پڑے جیسے کوشن محکموں میں گور نمنٹ نے ضروری کر دیا ہے کہ ملازم بیمہ کرائیں۔ یہ چونکہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہوتی اس لئے جائز ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتوی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہے پراویڈ نٹ فنڈ جمال مجبور کر کے جمع کرایا جاتا ہے وہاں اس رقم پر جو ذا کہ طے وہ لینا چاہئے۔

بچوں کے مضامین کا فیصلہ کیا گیا ہے نہ کہ حق نمائندگی کا۔

اگرچہ یہ معمولی سوال نہیں ہے۔ اس میں غلطی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ آئم ایسا اہم بھی نہیں ہے کہ اگر عورتوں کو حق نمائندگی دے دیا جائے تو اسلام کو مُردہ قرار دینا پڑے۔ بے شک یہ سوال بہت اہم ہے گراس کا شریعت سے تعلق نہیں۔ شریعت سے فابت ہے کہ رسول کریم سائیلی نے مرد سے بھی مشورہ لیا اور عورت سے بھی۔ باقی رہایہ کہ کس طریق سے مشورہ لینا چاہئے یہ نہ مردوں کے متعلق بتایا نہ عورتوں کے متعلق۔ یہ بات عورتوں کو حق نمائندگی نہ ملئے کا کوئی بڑے سے بڑا ممر بھی فابت نہیں کر سکتا۔ شریعت نے کہا ہے مشورہ کرد۔ آگے یہ کس طریق سے کیا جائے یہ ہم پر چھوڑ دیا کہ ذمانہ کے حالات کے مطابق جس طرح مناسب ہو کرد۔ آگر رسول کریم سائیلی کے وقت اس طرح مشورہ کیا جا آگہ شام ' بین' طلب وغیرہ علاقوں کے نمائندے آتے اور مشورہ میں شریک ہوتے تو ہو سکتا تھا مدینہ میں مشورہ ہی ہو رہا ہو آ اور پیچھے تملہ ہو جا آ۔ اس لئے رسول کریم سائیلی کا یہ طریق تھا کہ نماز کے لئے لوگوں کو جمع کرتے اور پھر مشورہ کر لیتے۔ بعد میں اس طریق کو بدلنا پڑا۔ پس کے لئے لوگوں کو جمع کرتے اور پھر مشورہ کر لیتے۔ بعد میں اس طریق کو بدلنا پڑا۔ پس طریق مشورہ بدلا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ شریعت میں موجود نہیں۔ یہ ہم نے عالات کے مطابق خود مقرر کرنا ہے۔ اس میں اگر غلطی کریں گے تو نقصان اٹھا کیں گے۔ مگر شریعت دفن نہ ہوگی' خود مقرر کرنا ہے۔ اس میں اگر غلطی کریں گے تو نقصان اٹھا کیں گے۔ مگر شریعت دفن نہ ہوگی' وہ ذدہ تی رہے گی۔

یہ بات ہماری جماعت کے لوگوں کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ آج وہ زمانہ نہیں کہ کھڑے ہو کر کہہ دیا جائے عور تیں ذاقعشا گا الْعَقْلِ وَالدّیْنِ بیں اور اس کے یہ معنی کر لئے جائیں کہ عورتوں میں کوئی عقل نہیں۔ یہ معنی خود رسول کریم ملی اللہ کے عمل اور آپ سے بعد کے عمل سے ناط ثابت ہوتے ہیں۔ اگر اس کے یہی معنی ہیں جو عام طور پر سمجھ جاتے ہیں تو رسول کریم ملی اللہ العقل موتی ہیں جنہوں نے کامل العقل مردوں کو عقل کے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایس عور تیں بھی ہوئی ہیں جنہوں نے کامل العقل مردوں کو عقل کے بارے میں شکست دی اور ان کے پاید کے مرد نہیں ملتے۔ میں حضرت عائشہ اللہ ایک پیش کر تا ہوں۔ قرآن کریم میں خاتم النہ بیت کے الفاظ آئے تھے ادھر حدیثوں میں لا نہ تنجہ نکالا جاتا کہ رسولِ الفاظ موجود تھے۔ جول جول زمانہ نبوت سے بُعد ہو تا جاتا 'ان سے یہ نتیجہ نکالا جاتا کہ رسولِ کریم ملی نائی نہیں ترک کا۔ اس خطرہ کے انبداد کیلئے کی مرد کو تو نیتی نہ ملی کریم ملی نائی نہیں ترک گا۔ اس خطرہ کے انبداد کیلئے کی مرد کو تو نیتی نہ ملی کریم ملی نائی نہوں نہ نہیں آئے گا۔ اس خطرہ کے انبداد کیلئے کی مرد کو تو نیتی نہ ملی

ئے حضرت علی ؓ یا ایک دو اور کے۔ مگر حضرت عائشہ کطبہ عَنہ اُل وھڑ گے ہے فرماتی ہیں۔ قُوْ لُوْ اانَّهُ خَاتَهُ الْاَنْدِيآ ءِ وَلاَ تَقُوْلُوْا لاَنْدِيَّ بَعْدَهُ سِلَّهِ بِيرِ وَكُولُه رسول كريم مَلَّنْكِيرًا خَاتُمُ النَّبَيِّنِ مِی مَّرید نه کُوکه آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دیکھ لواس زمانہ کے مأمور نے س کی تُصَدیق کی۔ ان کی جنہیں مَاقِصَاتُ انْعَقَل کہا جاتا ہے یا ان کی جو کابِلُ انْعَقَل کہلاتے تھے۔ اگر اس وقت وہ یہ کہتیں کہ میں جے ناقصاتُ العقل میں شامل کیا جا تا ہے کیوں بولوں تو آج اس بارے میں کس قدر مشکلات پیش آتیں اور ہم کتنے میدانوں میں شکست کھاتے۔ جب ہم خَاتُمُ النَّبَيّن کے بیہ معنی پیش کرتے کہ رسول کریم مُلّنیّن کے بعد آپ کی امت میں سے آپ کی غلامی میں نبی آسکتا ہے تو کہاجا آپیلے کسی نے یہ معنی کیوں نہ سمجھے۔ اب جب یہ کہاجا تا ہے تو ہم کتے ہیں دکیھو رسول کریم ملٹائیلم کی بیوی نے نبی معنی سمجھے تھے۔ دراصل نَا قِصَاتُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ سبتى امرے كه مرد كے مقابله ميں عورت كم عقل ركھتى ہے۔ يعنى کامل سے کامل مرد ہے کامل سے کامل عورت عقل میں تم ہوگی اور دو سرے درجہ کے مرد ہے دو سرے درجہ کی عورت کم ہوگی اور اس ہے کوئی انکار نہیں کر تا۔ بعض باتیں مردوں ہے تعلق رکھنے والی ایسی ہیں جن میں عور توں کو پیچیے رہنا پڑتا ہے جیسے لڑائیاں اور جنگیں ہیں۔ یں مَا قِصَاتُ الْعَقْلِ نسبتی امرہے۔ اور اس سے عورتوں کا حق نمائندگی نہیں مارا جا سکتا کیونکہ اگر ایباکیا جائے تو سب کے سب اول درجہ کی عقل رکھنے والے مردوں کو حق نمائندگی ملنا چاہئے دو سروں کا حق نہیں ہو نا چاہئے گر مجلس مشاورت میں جو نمائندے آتے ہیں ان میں گو اعلیٰ درجہ کی عقل رکھنے والے بھی ہوتے ہیں مگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے۔ ان سے بڑھ کر بیسیوں مرد دو سرے مقامات پر موجود ہوتے ہیں اور مرد ہی نہیں بیسیوں عورتیں بڑھ کر ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک ایبا شخص جو کسی گاؤں سے آیا ہے اور مجلس مشاورت کانمائندہ ہو تاہے اس سے زیادہ واقفیت رکنے ،الے بہت ہے ہماری جماعت کے مرد لاہور میں ہوتے ہیں گرانہیں نمائندگی کا حق نہیں دیا جا آ۔ مرجی عورتوں کو نمائندگی دینا ان کا حق ہے مگر دیکھنا بیہ ہے کہ کس طرح انہیں بیہ حق دیں۔ میں سمجھتا ہوں الفضل کے مضامین پڑھ کر بعض لوگوں کو توبیہ خیال پیدا ہو گیا ہو گاکہ جہاد کاموقع آگیا ہے مرانہیں یاد رکھنا چاہئے عور توں کا بیہ حق ہے۔ ہاں سوال بیہ ہے کہ کس طریق سے ان سے مشورہ لیا جائے تا کہ ان کا حق بھی زا کل نہ ہو اور ان کے مشورہ ہے ہم فائدہ بھی اٹھا ئیں۔ س کے بعد حضور نے شار داایکٹ میمہ کے متعلق فرمایا۔

بعض دوست سمجھتے ہیں اس نے شربیت پر حملہ کر دیا ہے اور بعض کہتے ہیں کوئی بھی خطرہ کی بات نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں دونوں افراط و تفریط سے کام لے رہے ہیں۔ وہ بھی جن کا خیال ہے کہ بیہ اسلام پر حملہ کیا گیا ہے اور وہ بھی جو پیہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں۔ یہ اسلام پر ہر گز حملہ نہیں ہوا مگر یہ بھی صحیح نہیں کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ بے شک اسلام پر حملہ نہیں ہوا گرمسلمانوں پر حملہ ضرور ہوا ہے اور اس سے خطرہ ہے کہ اور بہت ہے نقصان نہ پہنچ جا ئیں۔ اس ہے کوئی مخض انکار نہیں کر سکتا کہ ایک کمزور اور بے س لڑ کی کو نابالغی کی حالت میں بیاہ دینا بہت بڑا ظلم ہے اور اسے قوم اور جماعت کے لئے بیکار بنا دینا ہے۔ کوئی عقلمند اس کی تائید نہیں کرے گااور نہیں کر سکتالیکن نکاح اور میاں بیوی کے اجتماع میں **فرق ہے۔ اجماع تو نابالغی کی حالت میں کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا گر دیکھنا یہ ہے کہ** نکاح بھی کسی صورت میں جائز ہے یا نہیں۔ بیہ صاف معلوم ہو تا ہے کہ اسلام کا منشاء یہ ہے کہ عورت کا بلوغت کے بعد نکاح ہو کیو نکہ نکاح سے عورت مرد کی رضامندی کا تعلق ہے اور اگر بلوغت نہیں تو رضامندی کیسی۔ پس اگریہ کما جائے کہ بلا ضرورت بھی نابالغ کا نکاح جائز ہے تو ہم کہیں گے نکاح کی غرض جو شریعت نے قائم کی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ نکاح سے غرض تو پیہ ہے کہ مرد و عورت ایک دو سرے کے مُحِد ہونے کاعمد کریں اور یہ عہدِ نابالغی میں نہیں کیا جا سكتا۔ ليكن اس ميں بھى شك نهيں كه بعض حالات ميں نابالغ كا نكاح كرنے كى ضرورت پيش آ جاتی ہے۔ مثلاً ایک ایبا شخص ہے جس کی ایک بیوی فوت ہو جائے اور دو سری ہے اس کے نوجوان لڑکے ہوں اور وہ پیند نہ کرے کہ سوتیلی بہنوں کی ولایت سوتیلے بھائیوں کے سیرد لرے اور کسی اور کو ولی بنا کروہ بیہ بھنی نہ چاہتا ہو کہ دو سروں پر ظاہر کرے کہ اس کے گھر میں تفرقہ ہے۔ وہ نابالغ لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے۔ مگر شریعت نے اس لڑکی کے لئے یہ رکھا ہے کہ اگر اسے بیہ رشتہ نابیند ہو تو بالغ ہو کر انکار کر دے اس طرح گویا نابالغ کا صرف لفظی نکاح ہو۔ کئی حالتوں میں بیہ نابالغی کا نکاح ہی پیندیدہ ہو جا تا ہے۔ میرے پاس کئی اس قشم کے بھی خطوط آتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارا نکاح فلاں جگہ کیا تھا ہمیں وہی جگہ پند ہے لیکن دو سرے رشتہ دار وہ رشته تَجِيمُ انا چاہتے ہیں۔ اس طرح اور کئی احتمالات ممکن ہیں جن میں چھوٹی عمر کی شادی مفید ہو سکتی ہے مگر بیہ شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ تاہم بیہ ضرورت ہے کہ نابالغ کی شادی کرنے کی اجازت

ہو۔ گرایی ضرور توں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے اور شریعت نے یہ جائز رکھا ہے کہ جائز امر کا ناجائز استعال اگر جائز کیا جائے تو اس بیں روک ڈال دی جائے۔ حدیث بیں آیا ہے حضرت عمر شے زمانہ بیں لوگ تین طلاقیں انٹھی دے کر پھر مل جاتے۔ حضرت عمر شنے کہا یہ شریعت کے ساتھ بنہی ہے۔ اب اگر کوئی تین طلاقیں انٹھی دے گا تو اس پھر ملنے کی اجازت نہ ہوگی تو یہ جائز ہے کہ اگر کسی جائز بات کا ناجائز فاکدہ اٹھایا جائے تو اس سے روک دیا جائے گراس کا فیصلہ خود مسلمان کریں دو سروں کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اگر اور دخل دیں گے تو دو سرے مسائل پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ مثلاً گائے کا ذیج کرنا مسلمانوں کیلئے جائز ہے۔ کل کو ہو سکتا ہے ہندو اس کے خلاف قانون پاس کر دیں۔ اسی طرح طلاق جائز ہے' ایک سے زائد یویاں کرنا جائز ہے' ان کے خلاف بھی غیر ندا ہب والے قانون پاس کر سے ہیں مگر سے زائد یویاں کرنا جائز ہے' ان کے خلاف بھی غیر ندا ہب والے قانون پاس کر سے ہیں مگر میں رکاوٹ خطرناک ہے۔ مگر اس کا علاج یہ نہیں جو بعض لوگوں نے تجویز کیا ہے کہ دس دس میں رکاوٹ خطرناک ہے۔ مگر اس کا علاج یہ نہیں جو بعض لوگوں نے تبحیز کیا ہے کہ دس دس میال کی لاکیوں کی شادیاں کر دیں گے۔ یہ نہیا نقصان آپ کرنے والی بات ہے۔

صحبت میں رہنے کاموقع ملتااور دین کی بہت ہی باتیں ناممل رہ جاتیں۔ گرجو عرصہ انہیں ملااس میں انہوں نے دین کی بردی خدمت کی۔ اس لئے ضروری تھا کہ رسول کریم مالی کی باس انہیں انہوں نے دین کی بردی خدمت کی۔ اس لئے ضروری تھا کہ رسول کریم مالی کی فائدہ پنچا انہیں الیہ وہ آپ کی صحبت سے فیض حاصل کر کے دنیا کو فائدہ پنچا سکتیں۔ اس لئے انہیں جلد بالغ کر دیا۔ تو جس بات پر رسول کریم مالی کی اور جائز قرار دیا اس سے قطعاً روکنا بہت اہم ہے۔ میں تو اس کے متعلق سے کہتا ہوں کہ بچپن کی شادی سے روکو مگر عارضی جب تک کہ مسلمان اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں قطعی مت روکو۔

اب اس کے متعلق طریق میر ہے کہ گور نمنٹ کو بتایا جائے کہ اس قانون میں کیا کیا نقائض ہیں اور اس سے مسلمانوں کو کیا کیا خطرات ہیں۔ اگر گورنمنٹ یہ اقرار کرے کہ اپنی باتوں میں آئندہ دخل نہ دیا جائے گاتو پھراطمینان ہو سکتا ہے اور ہم اسے برداشت کرلیں گے۔ اس کے بعد حضور نے مالی حالت کو مضبوط بنانے کی طرف توجہ ولاتے ہوئے فرمایا۔ میں نے اپنی تحریک میں ذکر کیا تھا کہ سلسلہ پر مالی بوجھ پڑا ہوا ہے جو زمیندار جماعتوں کی وجہ سے ہے۔ اس لئے نہیں کہ ان کے اخلاص میں کی ہے بلکہ اس لئے کہ یے دریے ایسے حاد ثات ہوئے ہیں جن سے نصلوں کو بہت نقصان پہنچاہے۔ مگریہ بھی صاف بات ہے کہ سلسلہ کے کام جماعت نے ہی کرنے میں اس لئے با قاعد گی کے ساتھ چندہ ادا کرنا چاہئے۔ مجھے گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ پورے طور پر بعض جماعتیں اس طرف توجہ نہیں کرتیں کہ سب کو سلسلہ کا بوجھ اٹھانا چاہئے اس لئے سارا بوجھ چند جماعتوں پر پڑا ہوا ہے۔ میں سب دوستوں کو اور خصوصاً کارکنوں کو توجہ دلا تا ہوں کہ وہ اپنے اپنے طور پر جائزہ لیں اور دیکھیں کونسے دوست کم چندہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔اپنے آئندہ سال کے پروگرام میں ایسے لوگوں کی سستی اور کمزوری دور کرنا خاص طور پر رکھا جائے۔ جس طرح انہیں با قاعد گی کے ساتھ چندہ دینے کی عادت ہے ای طرح دو سروں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہمت اور استقلال سے دوست کام کریں تو خدا تعالی برکت دے گا۔ ابھی ویکھاہے چندہ جلسہ سالانہ کے لئے تحریک کی گئی۔ ہاوجو د اس کے کہ سردیوں میں کئی فتم کے بوجھ ہوتے ہیں۔ پھریماں آنے کے لئے بھی خرچ کی ضرورت تھی مگر دوستوں نے بوری توجہ کی۔ ١٦ ہزار کے قریب روبیہ آچکا ہے اور اگر وعدے ملائے جا کیں تو ۱۸ ہزار بن جا تا ہے۔ اس کے علاوہ دو سرے چندے بھی دوستوں نے ادا کئے ہن۔

اور کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ بعض لوگوں کو ایک غلطی لگی ہوئی ہے اور وہ بیر کہ جو لوگ نئے سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یا جوسست ہیں انہیں چندہ کی تحریک نہ نی چاہئے۔ اس سے انہیں ابتلاء آئے گا حالا نکہ ایسے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لئے قربانی نے کی ضرورت ہے۔ اور بیر اپنے بھائیوں پر بد ظنی ہے کہ اس طرح انہیں ابتلاء آ جائے گا۔ میں نے کئی لوگوں کو جب بیہ غلطی دور کرنے کے لئے لکھااور انہوں نے کو شش کی تو عمدہ بتیجہ نکلا۔ اور پھرانہوں نے لکھا کہ آپ کی تحریک کی برکت سے ایبا ہوا۔ بے شک خدا تعالیٰ برکت دیتا ہے مگر اس میں ان کی کو شش کا بھی دخل ہو تا ہے۔ بعض لوگوں سے جب چندہ مانگا گیا تو انہوں نے سال سال کا اکٹھالا دیا۔ تو بیہ اپنے بھائیوں کے متعلق بد نلنی ہے کہ اگر ان سے چندہ مانگا گیا تو انہیں ابتلاء آ جائے گا۔ پس میں جماعتوں کے کارکنوں کو توجہ دلا تا ہوں اور اگر وہ ت ہوں تو رو سروں سے کہتا ہوں کہ چندہ کی ادائیگی میں ہر شخص سے با قاعدگی اختیار کرا کیں۔ اس میں شُبہ نہیں کہ کامیابی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مگرجو ضرور تیں مال سے یوری ہو سکتی ہیں ان کے لئے مال کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہ کے پریذیڈنٹ یا سیکرٹری خود مُست ہوتے ہیں۔ جب کوئی تحریک کی جائے تواسے اس لئے روک دیتے ہیں کہ اگر کسی کو چندہ دینے کے لئے کہا تو وہ کیے گاخود بھی لاؤ الیی جگہ دو سرے دوستول کو کھڑا ہو جانا چاہئے۔ ابھی میں نے حافظ روشن علی صاحب مرحوم کی مثال پیش کی تھی کہ ہر مخص اینے آپ کو دین کا رکھوالا سمجھے۔ اگر دیکھیں سیکرٹری یا پریڈیڈنٹ مست ہے تو خود کام کریں۔ کئی جماعتیں ایسی ہیں جہاں اس وجہ ہے نقص ہے۔ اگر ان مُست سیکرٹری یا پریذیڈنٹ کو بدل دیا جائے تو ہا قاعدہ چندہ آنے لگ جائے۔ پھر کئی جگہ چندہ میں کمی آپس کے فتنہ و فساد کی وجہ سے ہے کیونکہ دلوں کی عدم صفائی ہے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اول تو میں نصیحت کروں گا کہ ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں چاروں طرف دشمن ہی دشمن کھڑے ہوں آپس میں فتنه و فساد نه کرو بلکه اگر کسی ہے کوئی غلطی یا کمزوری سرزد ہو تو ایے معاف کرو' معاف کرو' پھر معاف کرو۔ لیکن اگر معاف نہیں کر سکتے اور سزای دیناجاہتے ہو تو محبت والی سزا دو۔ کوئی کیے محبت والی سزاکیسی ہوگی۔ تو یاد رکھنا چاہئے۔اصل سزا نہی ہے کہ سزا دیتے وقت بھی محبت ہو' کینہ اور بغض نہ ہو۔ پس اول تو معاف کرو' ایک دو سرے کی کمزوری سے در گذر کرو اور معاف نہیں کریکتے تو محت اور بیار ہے جماعت میں فیصلہ کرالواور پھرجو فیصلہ ہوا ہے

او۔ اس طرح بھی جماعت کی بہت ترقی ہو سکتی ہے۔ جمجھے یہ من کررونا آیا ہے کہ آپس کی لڑائی جھڑے کی وجہ سے ایک دو سرے کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی جاتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا فرض ہے نہ کہ زید و بکر کا۔ اگر احمدیت میں غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہوتی میں تو جا کر مولوی ثناء اللہ جیسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتا اور بتا تاکہ ہمیں ان سے کوئی بغض یا کینہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جے خدانے ماں جائے بھائی سے بھی بڑھ کر تعلق والا بنایا ہے تو وہ اپنے ساتھ آپ دشنی کرتا ہے۔ پس آپس کا تفرقہ دور کرو اور اتحاد پیدا کرواس طرح بھی جماعت بہت ترقی کر سکتی ہے۔

مالی حالت کو درست کرنے کی ایک صورت وہ ہے جو حضرت میے موعود علیہ العلاۃ والسلام نے المام اللی سے مقرر فرمائی ہے اور وہ وصیت ہے۔ ججھے یہ معلوم کرکے تعجب ہواکہ عورت مرد طاکر ابھی تک دو ہزار نے بھی وصیت نہیں کی حالا تکہ جماعت کی تعداد بہت ذیادہ ہے۔ حضرت میے موعود علیہ العلوٰۃ والسلام نے وصیت کو جزہِ ایمان قرار دیا ہے۔ احباب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ اور یوں بھی بیت المال والے کی نہ کی طرح وصیت کریم ہے قریب قریب چندہ وصول کر ہی لیتے ہیں۔ مالی لحاظ سے ہی سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے قریب قریب چندہ وصول کر ہی لیتے ہیں۔ مالی لحاظ سے ہی سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے پارے اور رسول کریم میں ہوائے کی لائف (LIFE) بھی شائع ہوگی۔ اس کی طرف بھی توجہ کرنی خاس پارے اور رسول کریم میں ہزار تعداد چھے تو سیتی قیت رکھی جا سی ہے۔ ابھی سے جماعتیں ذمہ داری لے لیس کہ اتی آئی تعداد وہ خود خرید لیس گی یا پکوا کیس گی۔ اس میں امداد کرنے کا آب دریعہ سے بھی ہے کہ بک ڈیو سے حضرت میچ موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی کتب خریدی جا میں اس طرح تویار بزار چھی ۔ انہی دنوں حوالہ دیکھنے کیلئے میں نے حضرت میچ موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی کتاب شرت میں۔ اگر ہر شخص ایک کتاب اسپے پاس رکھتا تو کم از کم ایک لاکھ چھپ سکتی تھی۔ سب دوستوں کو حضرت میچ موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی کتاب رہائی کی گئی ہے۔

اب میں اس اہم فرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس کی طرف کم توجہ ہے۔ اور وہ تبلیغ ہے۔ چھلے سال میں نے تحریک کی تھی کہ احباب اس میں خاص طور پر حصہ لیس اور کم اڑکم ایپ پاپیہ کا ایک آدمی سال میں احمہ کی بنانے کا وعدہ کریں۔ اس فتم کا وعدہ دو سُوچھیا سی

چندانهم او ر ضرو ری ا

دوستوں نے کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے دوستوں نے بیہ وعدہ پوراکیا مگر دفتر کے رجمئر میں صرف سولہ آدمیوں کے نام درج ہیں۔ چو نکہ ان کے نام جلسہ کے موقع پر سانے کامیں نے وعدہ کیا تھااس لئے ساتا ہوں۔ وہ نام بیہ ہیں۔ ا۔ منثی چراغ الدین صاحب گور داسپور۔ ۲۔ نواب بی بی صاحبہ المبیہ محمر علی صاحب فیض اللہ

چک- ۳- دولت خان صاحب بیری- ۲-الطاف حیین صاحب اودے پور کٹیا۔ ۵- بمادر صاحب کھر پیڑ -۲- دولت خان صاحب کاٹھ گڑھ- ۷- ملک اللہ رکھا صاحب ۸- محمد علی صاحب نینی بال - ۱۰- محمد علی صاحب نینی بال - ۱۰- محمد علی صاحب نینی بال - ۱۱- محمد علی صاحب نینی بال - ۱۱- محمد علی صاحب تاونڈی راہوالی - ۱۲- خدا بخش صاحب رائے چور محبوب نگر۔ ۱۱- شیخ غلام حیدر صاحب تلونڈی راہوالی - ۱۲- خدا بخش

صاحب جزل سیرٹری جماعت بانڈو ضلع لاہور۔ ۱۳۔ نور دین صاحب احمدی بانڈو۔ ۱۳۔ اللہ داد صاحب بانڈو۔ ۱۵۔ مولوی امام الدین صاحب سیکھواں۔ ۱۹۔ میاں ناتک صاحب سیکھواں۔ ۱۹۔ میاں ناتک صاحب سیکھواں۔

صاحب سیکھواں۔

یہ رپورٹ صیح شیں۔ بہت ذیادہ دوستوں نے وعدہ پوراکیالیکن اگر سب نے بھی پورا

کیا تو بھی دو سَوچھیاسی کی تعداد کتنی تھوڑی ہے۔ یہ بہت اہم فرض ہے اور ہراحدی کو اس

طرف تو جہ کرنی چاہئے۔ میں نے مسلمانوں میں زندگی پیدا کرنے کے لئے ان کی سیاسیات میں

دظل دیا' ان کے تمدنی معاملات میں حصہ لیا' ان کے معاشرتی امور کی طرف توجہ کی' ان کی

تمدنی اصلاح کی کوشش کی مگر میں آخر کار اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلمان اگر زندہ ہو نگے تو احمدی ہو

کرورنہ ان کی زندگی کی کوئی صورت نہیں۔ ان میں اتحاد نہیں' ان میں شظم نہیں' ان میں

کرورنہ ان کی زندگی کی کوئی صورت نہیں۔ ان میں اتحاد نہیں' ان میں دیانت نہیں' ان میں

شجاعت نہیں' ان میں غیرت نہیں' ان کی حرص بڑھی ہوئی ہے' ان میں تفرقہ پھیلا ہواہے' وہ

پغض و کینہ کا شکار ہو رہے ہیں' وہ ایک دو سرے کے حسد کی وجہ سے پچھ کر نہیں سکتے۔ میں

بغض و کینہ کا شکار ہو رہے ہیں' وہ ایک دو سرے کے حسد کی وجہ سے پچھ کر نہیں سکتے۔ میں

مز چاروں طرف ہاتھ مارے اور ہر ممکن کوشش کی کہ ان میں بیداری پیدا ہو' مگر میں مایوس

سے چاروں سرے ہو ھا ہرتے ہور ہر ان و سن کی نہ ہن میں بید اری پید ہو سریں مایوں ہو گیااور آخر کار میری نظرای کمزور جماعت پر آکر نکی جو احمدی جماعت ہے۔ میرااندازہ ہے کہ اگر پچیس لاکھ افراد کی جماعت بھی منظم اور احمدی ہو جائے تو مجھے ایک اور ایک دو کی طرح یقین ہے کہ اس پر پہلے دن کا سورج نکلنے پر ہی یقیناً یورپ کے تمام فرقے تسلیم کرلیس گے کہ اسلام کے غالب ہونے میں شبہ نہیں۔ اب بھی عیسائیوں کی ایک بہت بڑی انجمن انگاش چرچ

مشنری سوسائٹ نے اپنے خاص اجلاس میں فیصلہ لکھا ہے کہ احمدی جماعت جمال جمال عیسائیت کا مقابلہ کر رہی ہے اسے شکست دے رہی ہے۔ کتنا بردا اقرار ہے۔ مگر ہماری ہستی کیا ہے۔ میر یقین ہے کہ اگر صرف چچیس لاکھ بھی احمدی ہوں تو ساری دنیا پر اسلام کو غالب کر سکتے ہیں۔ ہم موجو دہ حالت میں بھی غالب ہو نگے لیکن اس قدر تعداد ہونے پر دسمُن سے دسمُن بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو گا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں مگران ۷ کروڑ مسلمانوں میں کچھ بھی دم نہیں۔ پس ہر احمدی کو کو شش کرنی چاہئے کہ احمدیت کی اشاعت ہو۔ اب پھرایک دفعہ میں ا پیل کرتا ہوں۔ اس وقت یہاں نام نہیں لکھے جائیں گے کیونکہ اس طرح تقریر رہ جائے گی د فترمیں نام بھیج دیئے جائیں۔ میں اپیل کر تا ہوں اور میرااپیل کرناکیا خدا تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے۔ میں تو ثواب میں شامل ہونے کے لئے کہتا ہوں کہ سارے احباب قطع نظراس سے کہ ان کی بڑی پوزیشن ہے یا چھوٹی' اگلے سال کم از کم اپنے رتبہ کے ایک ایک آدمی کو احمد ی بنا ئیں۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک تو ہرایک کا درجہ بڑا ہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح تمام طبقوں میں احدیت پھیل جائے ورنہ جو بھی احدیت میں آتا ہے خدا کے نزدیک اس کا بڑا در جہ ہے۔ پھر چھوٹے بڑے اور بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو بظاہر چھوٹا نظر آئے' اپنے علاقہ میں تغیر بیدا کرنے کے لحاظ سے بڑا ثابت ہو۔ پس دوست اپنے نام لکھا وس ان کے نام اخبار میں درج کر دیئے جا کیں گے ٹاکہ آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ نام درج ہو جانے بھی بڑی بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے منار ۃ المسیح کے متعلق اعلان کیا تھا کہ جو سو روپیہ دے گا اس کا نام منارہ پر لکھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ نام لکھا جانا بھی بڑی بات ہے تاکہ اگلی سلیں ان کے نام یاد رکھیں اور جو لوگ روحانی مینار بنانے میں حصہ لیں گے ان کے نام کیوں نہ یاد رکھیں گے۔ پس اینے اپنے نام دو ناکہ آئندہ نسلیں یاد رکھیں کہ انہوں نے روحانی مینار بنانے میں حصہ لیا تھا۔

میں نے دیکھا ہے نئی جماعتیں بہت کم قائم ہو رہی ہیں اس لئے ارادہ ہے کہ نے علاقوں
میں مبلغ بھیجے جائیں جو وہاں رہیں اور تبلغ کریں۔ دوست ان کی مدد کریں سیالکوٹ مجرات '
جالندھر' ہوشیار پور وغیرہ علاقوں کے دوست ایسے مقامات کے بتے دیں جمال دس دس '
پندرہ پندرہ میل میں کوئی احمدی نہیں مگر وہاں ان کی رشتہ داریاں ہوں تاکہ وہ اخلاقی مدد
مبلغوں کو دے سکیں۔ اگر ایسے علاقوں کے بتے آ جائیں تو مبلغوں کو وہاں بھیجا جائے۔ میں نے

دیکھا ہے ہمارے مولویوں کو مخالفت برداشت کرنے اور گالیاں سننے کی عادت نہیں رہی۔ کیونکہ وہ ایسے ہی علاقوں میں جاتے ہیں جمال احمدی ہیں مگروہاں جلد ترقی نہیں ہو سکتی۔ جمال نئی جماعتیں قائم ہوتی ہیں وہال جلد احمدیت پھیل جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں دوست جلد ایسے حلقوں کے متعلق مجھے اطلاع دیں گے۔

یہ بھی ارادہ ہے کہ آنے والے سال میں اگر خدا تعالیٰ توفق دے تو ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا ٹور کروں۔ برہما کے دوستوں کا خیال ہے کہ میرے جانے سے اچھی تبلیغ ہو سکت ہے۔ بنگال کے دوستوں کی بھی مدت سے خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ اگر یہ سفر تجویز ہو تو راستے کے بڑے بڑے شہروں میں بھی ٹھسر سکتے ہیں اور اگر یہ سفر کامیاب ہو تو اور علاقوں میں بھی جاسکتے ہیں۔ بھیرہ جانے کاارادہ مدت سے ہے کیونکہ وہ حضرت خلیفہ اول کاوطن ہے۔ عام مسلمانوں کی حالت روز بروز افسوساک ہو رہی ہے۔ اسلام کی ہتک ہو رہی ہے مگر انہیں کوئی برواہ نہیں۔ ان میں فد جب کے متعلق کچھ بھی احساس نہیں ہے جو اسی طرح پیدا کیا جا سکتا ہے کہ تبلیغ احمدیت پر ذور دیا جائے۔

کہ بیج احمدیت پر ذور دیا جائے۔

اس وقت میں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مقامات کے متعلق شکایت آئی ہے کہ رسول کریم مانٹی کی سیرت کے متعلق جلسوں کے انعقاد میں چونکہ غیراحمدیوں سے کام لینا پڑا' اس لئے بعض لوگوں میں مداہنت پیدا ہو گئی ہے۔ میں کسی کانام نہیں لیتا مگرا لیے لوگ خود اینے نفوں میں غور کرلیں۔ اگر اصل چیزی مٹ جائے تو پھرا لیے جلسوں اور ان میں تقریروں کاکیا فائدہ۔ ایسے جلسوں کے لئے مسلمانوں کے پاس جاؤ اور انہیں کو آؤیہ ہمارا متحدہ کام ہے تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ اگر وہ شامل ہوں تو بہترورنہ ان کی منتیں اور خوشامدیں نہ کرو۔ اگر وہ رسول کریم مانٹی کی تعریف اور شان کے اظہار کے جلسوں میں شامل ہو نگے تو برکات ماصل کریں گے اور اس کا فائدہ انہیں خود پنچے گا۔ ہمارا ان کے شامل ہونے ہے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یاد رکھو! ان کی ہے جارضا مندی کے لئے اپنادین تباہ نہ کرو۔ خد اتعالی فرما آئے کہ نہیں۔ لیکن یاد رکھو! ان کی جارضا مندی کے لئے اپنادین تباہ نہ کرو۔ خد اتعالی فرما آئے کہ پرواہ نہ کرو۔ تم میں اگر کسی جگہ کوئی اکیلا ہی ہو اور اس کے ساتھ کوئی شامل نہ ہوتو وہ جنگل کے در دخوں کے سامنے جاکر محمد سائٹی کی تعریف کرنا شروع کردے۔ اللہ تعالی کے زددیک وہ کے در دخوں کے سامنے جاکر محمد سائٹی کی تعریف کرنا شروع کردے۔ اللہ تعالی کے زددیک وہ اپنی ذمہ داری سے بری سمجھا جائے گا اور اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ لیکن کسی صورت اور کسی اپنی ذمہ داری سے بری سمجھا جائے گا اور اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ لیکن کسی صورت اور کسی اپنی ذمہ داری سے بری سمجھا جائے گا اور اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ لیکن کسی صورت اور کسی

حالت میں بھی مداہنت نہیں افتیار کرنی چاہئے بلکہ احدیث کی تبلیغ کھلے بندوں کرنی چاہئے۔

اب کے سال یہ تجویز ہے کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا طریق فقا کہ تھوڑے تھوڑے تھوٹے تبلیغی اشتہار شائع کرتے رہتے تھے۔اب بھی اس طرح کیا جائے۔ ایسے اشتہارات دس ' ہیں ' تمیں ہزار شائع کئے جا کیں۔ اس طرح امید ہے کہ نیا جوش پیدا ہو جائے گا۔ میرا ارادہ ہے اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو جنوری میں بی ایک اشتہار شائع کردیا جائے گا۔ میرا ارادہ ہے اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو جنوری میں بی ایک اشتہار شائع کردیا جائے گاکہ دوست جاتے ہی اس کام کو شروع کردیں۔

پچھلے سال میں نے قرآن کریم اور حدیث کے درس کی طرف احباب کو توجہ دلائی تھی اب پھر توجہ دلا تا ہوں۔ جہاں جہاں درس جاری ہوا وہاں نمایاں ترقی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہاں کے احمہ یوں کی اولادوں پر نمایاں اثر ہے۔ ابھی تک جہاں درس جاری نہیں ہوئے وہاں ضرور جاری کئے جا کیں۔ خواہ کوئی کتنا تھو ڑا پڑھا ہوا ہو' درس جاری کرے تو خدا تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا اور خود اسے معارف سکھلائے گا۔ اس طرح درس دینے والے کو خود بھی فاکدہ پنچے گا اور دو سروں کو بھی۔ جہاں جہاں درس جاری ہیں وہاں کے متعلق میں بیہ کہنا چاہتا ہوں کہ درس میں بڑے ہی شامل نہ ہوں بلکہ بچوں کو بھی شامل کیا جائے تا کہ بچپن سے ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو۔ تھوڑی دیر درس ہو تا کہ وہ بے دل نہ ہوں اور اگر عام درس جاری نہ ہو سکے تو گھر میں بیوی بچوں کو ہی لے کر بیٹھ جانا چاہئے اور ایک رکوع اور اس کا ترجمہ جاری نہ ہو سکے تو گھر میں بیوی بچوں کو ہی لے کر بیٹھ جانا چاہئے اور ایک رکوع اور اس کا ترجمہ سادیا جائے۔ احباب کم از کم تین ماہ ہی اس طرح کر کے دیکھیں کہ کیا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر جمہ نہ تا ہو تو مترجم قرآن سے ہی بڑھ دیا جائے۔

اب میں اپنی جماعت کے دوستوں کی توجہ اس طرف دلاتے ہوئے تقریر ختم کر تا ہوں کہ دنیا میں ترقی کرنے کے دو ہی راہتے ہیں۔ ایک دیوائلی اور دو سرا فرزائلی۔ بغیران کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی کہ یا تو انسان پاگل بن کر دنیاؤ مَافِیْهَا کو بھول جائے یا پھر عقل کے اس نقطہ پر پہنچ جائے کہ کوئی غلطی اس سے سرز دنہ ہو۔ یورپ کے لوگوں کو دیکھو جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی سیم تیار کرتے وقت باریک در باریک باتوں تک پہنچتے ہیں اور یوں معلوم ہو تا ہے کہ سوائے اس کام کے کوئی چیزان کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ پس ترقی یا تو فرزائلی سے حاصل ہو سکتی ہے یا دیوائلی سے دیوائلی کی ترقی وہ ہوتی ہے جو انبیاء کی جماعتیں حاصل کرتی ہیں۔ لوگ ان پر ہنتے ہیں کہ وہ اپنا مال برباد کر رہے ہیں۔ چنانچہ آتا ہے قالوُا اَنْوُا مِنْ کُمَا

اُ مَنَ السُّفَهَآءُ لَهُ كفار كهتے ہیں۔ كيا ہم بھی ان بے و قوفوں كی طرح ایمان لے آئيں جو اپنے اموال تباہ کر رہے ہیں۔ میں نے دوران خلافت میں اس بات کے لئے پورا زور لگایا کہ درمیانی راسته پر جماعت کو چلاؤں۔ کچھ کچھ دیوانگی ہو اور کچھ کچھ فرزانگی۔ مگر مجھے اقرار کرنا یر تا ہے کہ اس میں مجھے کامیالی نہیں ہوئی۔ مجھے نہ وہ کامیالی نظر آئی جو دیوائل سے حاصل ہوتی ہے اور نہ وہ نظر آئی جو فرزانگی سے ملتی ہے۔ بے شک کامیابی ہوئی اور خدا تعالیٰ کے نضل سے ہوئی مگردہ ایسی نہ تھی جو فرزانگی والی ہوتی یا جو دیوانگی والی ہوتی۔ آپ لوگ اپنے نفوں میں غور کریں۔ جب ہم نے بیہ کام کر کے چھوڑنا ہے جس کا ذمہ لیا ہے تو اب یا تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے پیش کیا تھا اور میرے ساتھ تعاون کریں۔ یا پھریہ فیصلہ کریں کہ یوری فرزانگی سے کام لینا ہے یا یوری دیوانگی ہے۔ پھرجو بھی فیصلہ کریں اس پر سارے کاربند ہو جائیں۔ مگرا تنایا در تھیں فرزا نگی کے لئے مال اور جھے اور بہت بڑے نظام کی ضرورت ہے۔ بہرحال احباب اس بارے میں مشورہ دس کہ وہ کس بات پر عمل کرنے کے لئے تار ہیں۔ اس کے بعد میں اس بات پر اپنی تقریر ختم کر تا ہوں کہ ہمارے لئے سب سے بڑی چیز دعا ہے۔ گرافسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے متعلق وہ روح کم نظر آتی ہے جو پہلے سالوں میں دیکھی جاتی تھی۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں الحاح اور زاری کے ساتھ دعاکرنے ہے ان کی بڑائی میں فرق آ جائے گا۔ کئی بیہ خیال کرتے ہیں کہ جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ مَعُوْ ذُ بِاللَّهِ غلاموں کی طرح فور اً دے دے اور اگر اس میں فرق پڑے تو پھران کے نزدیک دعا کچھ نہیں۔انہی دنوں ایک صاحب آئے جو کہنے لگے اگر کسی مقصد کے لئے دعا بھی کریں اور اس کے لئے تدبیر بھی کریں تو پھردعا کی کیا ضرورت ہے۔ وہ مستری تھے میں نے ان سے کہا آپ ایک دروازہ لکڑی کا بناتے ہیں اور پھراس پر پالش کرتے ہیں اگر کوئی پیہ سمجھے کہ بغیر دروازہ مکان محفوظ رہ سکتا ہے تو پیہ غلط ہے اور اگر کوئی پیہ سمجھے کہ بغیریالش دروازہ دیر تک محفوظ رہ سکتا ہے تو پیہ بھی غلط ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا ہے وہ کام لیا جائے جو دوا کا ہے وہ ایسے ہی ہیں جو یا تو صرف پاکش سے دروازہ بنانا چاہتے ہیں یا جو یہ کہتے ہیں کہ پاکش کے بغیر دروازہ عرصہ تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ غرض بعض رکبر کی وجہ ہے دعا نہیں کرتے اور بعض قبول نہ ہونے کی وجہ ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیکن یاد رکھو کوئی روحانی کامیابی بغیر دعا کے نہیں ہو سکتی اگر آپ لوگ روحانی کامیابی اور سلسلہ کی کامیابی چاہتے ہیں تو روزانہ دعاؤں میں اینے آپ کو لگاؤ۔ میں خیال نہیر

نو ارالعلوم جلداا

کر سکتا کہ بغیر دعا کے نمس طرح روحانیت قائم رہ عمق ہے۔ میرا تو کوئی دن ایسانہیں گزر تاجس میں میں دعانہ کروں۔ پس ہراحمہ ی کو جاہیئے کہ خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے تاکہ وہ اخلاص' روحانیت اور قوت پیدا کرے۔ دنیاوی چیزوں کی اس کے مقابلہ میں حقیقت ہی کیا ہے کہ خد اتعالیٰ ہمیں مل جائے گرخدا تعالیٰ سوائے دعاؤں کے نہیں مل سکتا۔ بہت ہیں جو دروازہ پر پہنچ کر محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کو ملنے کا دروازہ بغیر دعا اور عاجزی کے نہیں کُھٰل سکتا۔ ایسے لوگوں کی مثال ایس ہے جیسے کوئی اینے محبوب کے دروازہ پر پہنچ کر دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ خدا تعالیٰ کے ملنے کے دروازہ تک پنچنا ہمارا کام ہے آگے دروازہ کھولنااس کا کام ہے۔ نماز' روزہ' جج' زکو ۃ ایسے ہی امور ہیں جیسے کوئی اینے محبوب کے دروازہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور دعاایی ہے جیسے دروازہ کھٹکھٹا تا ہے۔ پس دعا نمیں کرو' عاجزی اور زاری ہے دعا کس کرو۔ ورنہ یاد رکھو روحانیت کے قریب بھی پنچنا ناممکن ہے۔ خدا تعالی فرما تاہے۔ قُلْ مَا يَعْبَوُ اللَّهُ وَبِّن لَوْ لا دُعَا وُكُمْ كه كه تمهارا ايمان لانا اور مال خرج كرناكي كام نہیں آسکتا اگرتم مجھے نہ یکارو گے۔ یکارنے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ تہیں مجھ سے تھی محبت ہے اور تہیں ملنے کے بغیر چین نہیں آ سکتا۔ پس دعاؤں پر زور دو مگراس کے ساتھ تدبيرين بھی کرو۔

حضور نے اس امر کا ذکر کرتے ہوئے کہ سب اصحاب کو تمام تقریریں با قاعد گی کے ساتھ سنی چاہئیں اور اگر کسی کو کوئی خاص ضرورت پیش آئے تو اسے چاہئے کہ جلد سے جلد ضرورت بوری کرکے جلسہ گاہ میں آ جائے فرمایا:

میرا خیال تھا کہ ہرایک جماعت کے لئے جلسہ گاہ میں بلاک تقسیم کر دیئے جا کیں اور جماعت کے امیریا پریذیڈنٹ یا سکرٹری صاحب کو ذمہ وار قرار دیا جائے کہ وہ اپنی جماعت کو لے کر اس جگہ بیٹھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایباا نظام کرنے کی ضرورت نہ پیش آنے دی جائے گی اور احباب جس مقصد کو لے کریہاں آتے ہیں'اسے حاصل کرنے کی پوری پوری کو شش (الفضل ۷ - جنوری ۱۹۳۰ء) کریں گے۔

وُبِد ها: شک و شبه 'پریشانی 'گعبراهث ' شش و پنج

بخاري كتاب الانبياء باب ماذكر عن بني اسرائيل

ملى تكمله مجمع البحار جلرم صفح ٨٥ حرف الزا- مطبع نولكشور - لكهنؤ

سی شاردا ایکٹ: اجمیر کے ایک معروف شخص مسٹر شاردا رائے صاحب ہر ہلاس تھے۔
انہوں نے ہندوستان کی مرکزی اسمبلی میں کم سنی کی شادی کے خلاف مسودہ قانون پیش کیا
تھاجو شاردابل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بل سے مسلمان علماء نے شدید اختلاف کیا۔
(اردو جامع انسائیکلوپیڈیا جلدا صفحہ ۸۲۸ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۷ء)

ه سنن ابى داؤد كتاب الطلاق باب بقية نسخ المراجعة بعد الطليقات الثلاث

ك البقرة:١٣ كالفرقان:٨٨